أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى ساده زندگى

از سید ناحفرت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّنْ عَلَى دَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى ساده زندگى

وینی پیشواوک میں تصنع ہولوگ دین کے پیشوا ہوتے ہیں انہیں یہ بہت خیال ہو تاہے کہ وین پیشواوک میں تصنع ہماری عبادتیں اور ذکر دو سرے لوگوں سے زیادہ ہوں اور خاص طور پر تصنع سے کام لیتے ہیں تا لوگ نمایت نیک سمجھیں۔ اگر مسلمان ہیں تو وضو میں خاص اہتمام کریں گے اور بہت دیر تک وضو کے اعضا کو دھوتے رہیں گے اور وضو کے قطروں سے پہیز کریں گے، سجدہ اور رکوع لمبے لمبے کریں گے، اپنی شکل سے خاص حالت خشوع و خضوع پر ہیز کریں گے، سجدہ اور رکوع لمبے لمبے کریں گے، اپنی شکل سے خاص حالت خشوع و خضوع

ظاہر کریں گے اور خوب و ظائف پڑھیں گے۔ گر آنخضرت ملٹھیلی باوجود اس کے کہ سب سے اُتفیٰ اور اُوُرُع تھے اور آپ کے برابر خشیت اللہ کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا گرباوجود اس کے آپ ان سب باتوں میں سادہ تھے اور آپ کی زندگی بالکل ان تکلفات سے یاک تھی۔

مِیها عاسمع بکاء الصبِیِّ عا مجود مِی صلوبی کرا مِیه ان اسق علی ا مِها می میں بعض دفعہ نماز میں کھڑا ہو تا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ نماز کو لمباکر دوں مگر کسی بچہ کے رونے کی آواز من لیتا ہوں تو اپنی نماز کو اس خوف سے کہ کمیں میں بچہ کی ماں کو مشقت میں نہ ڈالوں' نماز مخضر کر دیتا ہوں۔ کس سادگی سے آنخضرت مان المینیم نے فرمایا کہ ہم بچہ کی آواز من

کر نماز میں جلدی کر دیتے ہیں۔ آج کل کے صوفیاء تو ایسے قول کو شائد اپی ہٹک سمجھیں کے کہ نکہ دہ تو ایسے مست ہوئے کہ پچھ خبر کیونکہ وہ تو اس بات کے اظہار میں اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نماز میں ایسے مست ہوئے کہ پچھ خبر ہی نہیں رہی اور گویاس ڈھول بھی بجتے رہیں تو ہمیں پچھ خیال نہیں آیا۔ مگر آنخضرت مالیکھیا

ان تکلّفات سے بُری تھے۔ آپ کی عظمت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی تھی نہ کہ انسانوں نے آپ کو معزز بنایا تھا۔ پہ خیال وی کر سکتریں جواز انوں کو اپناء نہ تار ویال سمجھتر ہوں

معزز بنایا تھا۔ بیہ خیال وی کر سکتے ہیں جو انسانوں کو اپنا عزت دینے والاسمجھتے ہوں۔ .

حفرت انس میت کم اَنَّهُ سُنِلُ اکانَ النَّبِیُّ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّیْ فِیْ نَعْلَیْهِ قَالَ نَعَمْ۔ کَ اِللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّیْ فِیْ نَعْلَیْهِ قَالَ نَعَمْ۔ کَ اِللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّیْ فِیْ نَعْلَیْهِ قَالَ نَعَمْ۔ کَ اِللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ یُصَلِّیْ فِیْ نَعْلَیْهِ قَالَ نَعَمْ۔ کَ

یعنی آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم ماڑ گھیا، جو توں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں پڑھ لیتے تھے۔ اس واقعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کس طرح مکلفات

سے بچتے تھے اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ وہ مسلمان جو ایمان ادر اسلام سے بھی ناواقف ہیں اگر کسی کو اپنی جو تیوں سمیت نماز پڑھتے دیکھ لیں تو شور مجا دیں اور جب تک کوئی ان کے خیال

ی و اپی بولیوں ملیت مار پڑھے و تھ یں و سور چادیں اور جب مک وی ان سے حیال کے مطابق کل شرائط کو بورانہ کرے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ مگر آنخضرت ماتیآتی جو ہمارے

لئے اُسوہ حسنہ ہیں آپ کا بیہ طریق تھا بلکہ آپ واقعات کو دیکھتے تھے نہ ٹنگلفات کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے طہارت اور یا کیزگی شرط ہے۔ اور بیہ بات قرآن کریم اور احادیث

سے ثابت ہے ایس جو جوتی پاک ہو اور عام جگہوں پر جماں نجاست کے لگنے کا خطرہ ہو پہن کرنہ

گئے ہوں تو اس میں ضرورت کے وقت نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں اور آپ نے ایبا کر کے

امت محمریہ پر ایک بہت بوااحسان کیا کہ انہیں آئندہ کے لئے تکلفات اور بناوٹ سے بچالیا۔ اس اُسوہ حسنہ سے ان لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہئے جو آج کل ان باتوں پر جھگڑتے ہیں اور تکلفات کے شیدا ہیں۔ جس فعل سے عظمتِ اللی اور تقویٰ میں فرق نہ آئے'اس کے کرنے پر انسان کی بزرگی میں فرق نہیں آسکتا۔

بِنْ بِلا نے وعوت میں آنے والے کیلئے اجازت طلب کرنا الانساری " سے روایت ہے۔ قال کان مِن الانصار کرنا کہ اُبکو شُقیب و کان کہ فُلام کی فقال اصْفَعْ لِی طَعَامًا اُدْعُو دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةِ فَتَبِعَهُمْ دَجُلَّ فَقَالُ اصْفَعْ لِی طَعَامًا اُدْعُو دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةِ فَتَبِعَهُمْ دَجُلَّ خَمْسَةٍ فَدَعَا دَسُولُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ ا

اس مدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کس طرح بے تکلفی سے معاملات کو پیش کر دیتے۔ ثائد آپ کی جگہ کوئی اور ہو تا تو چپ ہی رہتا گر آپ دنیا کے لئے نمونہ تھے اس لئے آپ ہربات میں جب تک خود عمل کر کے نہ دکھاتے 'ہمارے لئے مشکل ہوتی۔ آپ نے اپنے عمل سے بتادیا کہ سادگی ہی انسان کے لئے مبارک ہے اور ظاہر کر دیا کہ آپ کی عزت مکلفات یا بناوٹ سے نہیں تھی اور نہ آپ ظاہری خاموشی یا وقار سے برا بنتا چاہتے تھے بلکہ آپ کی عزت خدا کی طرف سے تھی۔

آپ کی زندگی بھی نہایت سادہ تھی اور وہ اسراف اور کھرکے اخراجات میں کرتے ہیں آپ کے اندا اور کھرکے اخراجات میں کرتے ہیں آپ کے ہاں نام کو نہ تھا بلکہ الیمی سادگی سے زندگی بسر کرتے کہ دنیا کے باد شاہ اسے دیکھ کرہی جران ہو جا ئیں اور اس پر عمل کرنا تو الگ رہا یورپ کے باد شاہ شائد یہ بھی نہ مان سکیں کہ کوئی ایسا ہو جا ئیں اور اس پر عمل کرنا تو الگ رہا یورپ کے باد شاہ شائد یہ بھی خاصل تھی مگر پھر بھی باد شاہ تبھی فصیب تھی اور دنیا کی حکومت بھی حاصل تھی مگر پھر بھی وہ اپنا اخراجات میں ایسا کھایت شعار اور سادہ تھا اور پھر بخیل نہیں بلکہ دنیا نے آج تک جس قدر خی پیدا کئے ہیں ان سب سے بڑھ کر بخی تھا۔

جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے ان کا حال لوگوں سے پوشیدہ نہیں۔
امراء کی حالت
غریب سے غریب ممالک میں بھی نسبتاً امراء کا گروہ موجود ہے۔ حتی کہ
جنگی قوموں اور وحثی قبیلوں میں بھی کوئی نہ کوئی طقہ امراء کا ہو تاہے اور ان کی زندگیوں میں
اور دو سرے لوگوں کی زندگیوں میں جو فرق نمایاں ہو تاہے وہ کی سے پوشیدہ نہیں۔ خصوصاً
جن قوموں میں تدن بھی ہو ان میں تو امراء کی زندگیاں ایسی پر عیش و عشرت ہوتی ہیں کہ ان
کے اخراجات اپنی حدود سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔

آنخضرت مل تا جس قوم میں پیدا ہوئے وہ بھی فخرو خیلاء عرب سرداروں کی حالت میں خاص طور پر مشہور تھی اور حثم و خدم کو مایہ ناز جانتی تھی۔ عرب سردار باوجود ایک غیر آباد ملک کے باشندہ ہونے کے بیسیوں غلام رکھتے اور اپنے گھروں کی رونق کے بردھانے کے عادی تھے۔

عرب کی دو ہمسایہ قوموں کے بادشاہوں کی حالت بتی تھیں کہ جو اپنی طاقت و جروت کے لحاظ سے اس وقت کی کل معلومہ دنیا پر حاوی تھیں۔ ایک طرف ایران اپی مشرقی ثان و شوکت کے ساتھ اپنے شاہانہ رُعب و داب کو گل ایشیاء پر قائم کئے ہوئے تھا تو دو سری طرف روم اپنے مغربی جاہ و جلال کے ساتھ اپنے حاکمانہ وست تقرف کو افریقہ اور یورپ پر پھیلائے ہوئے تھا۔ اور یہ دونوں ملک عیش و طرب میں اپنی حکومتوں کو کمیں پیچھے جھوڑ بچکے تھے اور آسائش و آرام کے ایسے ایسے سامان پیدا ہو بچکے تھے کہ بعض باتوں کو تو اب اس زمانہ میں بھی کہ آرام و آسائش کے سامانوں کی ترقی کمال درجہ کو پہنچ بچی ہے ، نگاہ جرت اس زمانہ میں بھی کہ آرام و آسائش کے سامانوں کی ترقی کمال درجہ کو پہنچ بچی ہے ، نگاہ جرت

سے ویکھاجا تا ہے۔ وربار ایران میں شاہان ایران جس شان و شوکت کے ساتھ بیٹھنے کے عادی تھے اور اس کے گھروں میں جو کچھ سامان طرب جمع کئے جاتے تھے اسے شاہ نامہ کے پڑھنے والے بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور جنہوں نے تاریخوں میں ان سامانوں کی تفصیلوں کا مطالعہ کیا ہے وہ تو اچھی طرح سے ان کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ دربار شاہی کے قالین میں بھی جو اہرات اور موتی شکھ ہوئے تھے اور باغات کے نقشہ کو زمردوں اور موتیوں کے صرف سے تیار کر کے میدان دربار کو شاہی باغوں کا مماثل بنا دیا جاتا تھا۔ ہزاروں فدام اور غلام شاہ ایران کے ساتھ رہتے۔ اور ہروقت عیش و عشرت کا بازار گرم رہتا تھا۔ مدام اور غلام شاہ ایم ایرانیوں سے کم نہ تھے اور وہ اگر ایشیائی شان و شوکت کے شیدا نہ تھے تو مغربی آرائش و زیبائش کے دلدادہ ضرور تھے۔ جن لوگوں نے رومیوں کی تاریخ پڑھی ہے وہ جو مغربی آرائش و زیبائش کے دلدادہ ضرور تھے۔ جن لوگوں نے رومیوں کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانے ہیں کہ رومیوں کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو س کس طریق پر خرج جانے ہیں کہ رومیوں کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس طریق پر خرج جانے ہیں کہ رومیوں کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس طریق پر خرج جانے ہیں کہ رومیوں کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس طریق پر خرج جانے ہیں کہ رومیوں کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس طریق پر خرج جانے ہیں کہ رومیوں کی حکومتوں نے اپنی دولت کے ایام میں دولت کو کس کس طریق پر خرج

کیاہے۔ پس عرب جیسے ملک میں پیدا ہو کر جہاں دو سروں کو غلام بنا کر حکومت کرنا فخر سمجھا جا تا تھا اور جو روم و ایران جیسی مقدر حکومتوں کے درمیان واقعہ تھا کہ ایک طرف ایرانی عیش و عشرت اسے کبھار ہی تھی تو دو سری طرف رومی زیبائش و آرائش کے سامان اس کادل ا بی طرف تھینچ رہے تھے۔ آنخضرت مالیکی کا بادشاہ عرب بن جانا اور پھران باتوں میں سے ا ریک ہے بھی متأثر نہ ہو نااور روم و ایران کے دام تزویر سے صاف پیج جانااور عرب کے مجت کو مار کر گرا دینا کیا ہے کوئی ایسی بات ہے جے دیکھ کر پھر بھی کوئی دانا انسان آپ کے پاک بازوں کے سردار اور طہارت النفس میں کامل نمونہ ہونے میں شک کرسکے ' نہیں ایسانہیں ہو سکتا۔ علاوہ اس کے آپ کے ار دگر د باد شاہوں کی زندگی کانمونہ تھاوہ ایسانہ تھا کہ اس سے آپ وہ تأثرات حاصل کرتے جن کا اظہار آپ کے اعمال کرتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایبا درجہ دے دیا تھا کہ اب آپ تمام مخلوقات کے مرجع افکار ہو گئے تھے اور ایک طرف روم آپ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اور دو سری طرف ایران آپ کے ترقی کرنے والے اقبال کو شک و شُبہ کی نگاہوں سے د مکھ رہا تھااور دونوں متفکر تھے کہ اس سلاب کو رو کئے کے لئے کیا تدبیرا فتایار کی جائے اس لئے دونوں حکومتوں کے آدمی آپ کے پاس آتے جاتے تھے اور ان کے ساتھ خط و کتابت کاسلسلہ

شردع تھا۔ ایسی صورت میں بظاہر ان لوگوں پر رعب قائم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ آپ بھی اپنے ساتھ ایک جماعت غلاموں کی رکھتے اور اپنی حالت ایسی بناتے جس سے وہ لوگ متأثر اور مرعوب ہوتے مگر آپ نے بھی ایسانہ کیا۔ غلاموں کی جماعت تو الگ رہی گھرکے کام کاج کے لئے بھی کوئی نوکرنہ رکھااور خود ہی سب کام کر لیتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی نبت کھاہے کہ اُنگھا سُئِلَت عَنِ النّبِیّ صَلّی اللّه مُ عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَسَلّمَ مَا کَانَ یَصْنَعُ فِیْ بَیْتِهِ قَالَتُ کَانَ یَکُونُ فِیْ مِهْنَةً اَ هَلِهِ تَعْنِیْ فِیْ عَلَیْهُ وَ اللّهِ وَسَلّمَ مَا کَانَ یَصْنَعُ فِیْ بَیْتِهِ قَالَتُ کَانَ یَکُونُ فِیْ مِهْنَةً اَ هَلِهِ تَعْنِیْ فِیْ حَضرت عائشہ رضی الله خِدْ مَةِ اَهْلِهِ فَاذًا حَضَرَتِ الصّلُوةَ خُرَجَ اللّه الصّلُوةِ بِهُ يَعِیٰ حضرت عائشہ رضی الله عنما سے سوال کیا گیا کہ بی کریم ملّ آلہ اللّٰ کی منت کرتے تھے۔ پی جب نماز کاوقت آ جا باتو آپ نماز کے لئے باہر طِلے جاتے تھے۔

اس مدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کس سادگی کی زندگی بسر فرماتے تھے اور بادشاہت کے باوجود آپ کے گھر کا کام کاج کرنے والا کوئی نو کرنہ ہو تا بلکہ آپ اینے خالی او قات میں خود ہی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج کروا دیتے۔اللہ اللہ کیسی سادہ زندگی ہے کیا بے نظیر نمونہ ہے 'کیا کوئی انسان بھی ایسا پیش کیا جا سکتا ہے جس نے باوشاہ ہو کریہ نمونہ د کھایا ہو کہ اپنے گھرکے کام کے لئے ایک نوکر بھی نہ ہو۔ اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ بھی آپ کے خدام میں سے ہوگا۔ کسی دو سرے بادشاہ نے جو آپ کی غلامی کا فخرنہ رکھتا ہو یہ نمونہ کبھی نہیں د کھایا۔ ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے دنیا سے ڈر کر اسے چھوڑ ہی دیا۔ ایسے بھی ہو نگے جو دنیامیں بڑے اور اس کے ہو گئے۔ گریہ نمونہ کہ دنیا کی اصلاح کے لئے اس کا بوجھ اینے کندھوں پر بھی اٹھائے رکھااور ملکوں کے انتظام کی باگ اپنے ہاتھ میں رکھی مگر پھر بھی اس سے الگ رہے اور اس سے محبت نہ کی اور بادشاہ ہو کر فقرا نتیار کیا۔ یہ بات آنخضرت ما پھیلا اور آپ کے خدام کے سواکسی میں نہیں پائی جاتی۔ جن لوگوں کے پاس کچھ تھاہی نہیں وہ اپنے رہنے کے لئے مکان بھی نہ پاتے تھے اور دشمن جنہیں کہیں چین سے نہیں رہنے دیتے تھے کبھی کہیں اور بھی کہیں جانا پڑتا تھا ان کے ہاں کی سادگی کوئی اعلیٰ نمونہ نہیں۔ جس کے پاس ہو ہی نہیں اس نے شان و شوکت ہے کیا رہنا ہے۔ مگر ملک عرب کا باد شاہ ہو کر لاکھوں روپیہ اپنے ا ہاتھ سے لوگوں میں تقسیم کر دینا اور گھر کا کام کاج بھی خود کرنا بیہ وہ بات ہے جو اصحاب بصیرت

## کی توجه کواپنی طرف کھنچے بغیر نہیں رہ سکتی۔

(الفضل ٦ نومبر١٩٣٢ء)

· بخارى كتاب الاذان باب من اخف الصلوة عند بكاء الصبي

والنعال عدادى كتاب الصلوة باب الصلوة في النعال

سي بخارى كتاب الاطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لاخوانه

بخارى كتاب الاذان باب من كان في حاجة اهله فاقيمت الصلوة فخرج